بركار فارزق لجاران بانتهم مولانا عطاالرسول وسيي

#### بِسْمِ التَّحْمُنِ التَّحْمُرِ التَّحْمُرُ

الحمد للله العلى لحق المبين والصلونة والسلام على اماً الانبياء والمرسلين وعلى أله واصعابه احبحين

يرك له بركات رزق حلال مريّة الطرين م بالضوص ان لوگول كے ليريو رزق حلال کے متلاشی ہیں اوروہ سمجتے ہیں کہ وعما اورعبادت کی فبولیت کا دارومدار حلال روزی پر مرقوف ہے۔

اس رساليس ايك ايت اور بيندا حاديث مباركها ورحكايات اور يضروى مساكل باي ومانوفيقى الابااللانسلالعظيم-

#### باب

طلل طریقے سے روزی کمانا اوررزق الاش کراضوری سے اللہ تعالیے نے السي بوى تاكيدى بارشاد بارى تعليه - يا ابها الناس كلوممافى ال رض حلولة طيباً اوركهاؤان جيزوليس معجوالله تعالى فيتمبير بحشى بي حلال اور باكيزه. وام واكتب مباركه مي التذتعال في البين بن ون كوجس چيز كي تاكي فيرطاني فا مرا ہے وہ یہ ہیں کہ زین براللہ تعالیانے اپنے نبدوں کے لئے بوچیزی پیا ولائ ہیں ان میں سے وہ چنریں کھانے پینے اور اپنے استعال میں لائی جائیں جوطل تھی ہو

القوالصوب ترك السح على إرابُ

معليه والتفسير فيص متريث والتفسير فيص متريث والتفسير فيص متريث علام محمد فيض حمراول من على صاحب

صاجزاده عطاالرسول ايسي

مكته إدبيه وخوبير يراني روديها بيوريك

مها في الدوض حلالة طيبًا يعنى العلواء تم زمين كى بيدا وارمي سيطال إور باكنره چنزين كهاو تو مصرت سعدي ابي وقاص وفي التُدعند في وعض كيا يارسول التُدملي مليفالهوام بالندتعاك سيمير لية دُعافرا ديجة كدوه مجهر ستجا النُعا بنا وربعنى ميرى وعاقبول كباكرے تو آب نے فراياكم الصعدطلال كمائ كھاؤتوتم متجاب الدعوات بوهاؤ كيني تمهاري وعاقبول بوكى-فوانك :- ا يصمابكوم رضى التدعنهم كا عقيد وتفاكد سني بالصلى الله عليدوآ كرو م كى بردكام تجاب بهوتى ب ملك مطرت سعد صى التر عنه كومتماب الدعوات بنانانا بت كرّام المحكة ب تجاب كريس ا حقبار كل بهي خنم الرس صطالة عليه الموم كي الدنا بهوا اور منه حمنور علىد سالى الله وكاملكنے سے الكاركر فيص سے شرك كا ويم بيدا ہوتا ہے۔ ٣ - حلال رزق كى فضيلت توخود والمنح ب 4 ..... يسول الشمط التدعلية المولم فرات بيركة است كون بندك سے چارچیزوں کے باسے میں سوال پوچھاجا تے گا (۱) عمرکماں گنوائی ؟ (۱) جوانی کہا صوف کی (٣) مال کوکهان سے کمایا (٣) جو علم سیاسا اس برعل کتنا کھیے کیا (ترمذی بیمقی) ٤ ..... رسول التُصل التُدعلية آلم و عم كارشا ديك وونساسبراورشيرس سع جوشعض طلال ذربعه سے كمانام اورمناسب اورحائز جگربرصوف كراب توالندتعال اسے بهتر بدله ي كا اول سے جنس بي وافل فرائے كا " اس مدیث شریف سے معلی ہوا کر قیامت کے دن بوسوالات ہول گے

اور پاکیزہ بھی بینی پاک اصطبیب بھران کے مصول کے لئے زرائع دوس کل بھی وہی اختیار کئے جائیں جو طلل پاک اور جائز ہوں کی مکدین و دنیا اور ان خرت کی تحطانی اور سعاد سے اسی بیں پوئشیدہ ہے ر حلال کمائی کرنے والاسب کی نظودں میں جو سباور پیا دام ہوتا ہے اسٹ بھی کوانیا مجو افتر بیا دابنا ہے اور وہ جوعبادت کرتاہے اسے قبول فرمالیتا ہے۔

اَماديثِ مُباركه

ا سررسول اكرم صلے اللہ علیہ اكبولم كارشاء سے طلب كسب الحلال فريضته بعد الفريضه الدورة الفريضة والمدالفريضة الفريضة الدورة ماصل كرنا قرض ہے -

المرسس مناسل من ایک حدیث شریب کاخلاصه بیسید کردهما اور عبارت کی فرلمیت کا دارومهار ملال روزی کے صول اور سنفال پرموتو ف سید اسی لئے کہاجا تا ہے کہ دیما کے دو اِزدہوتے ہیں ہے اکروکا کی حدیث منال بین حلال اور باکین کا کا ورستے بولنا۔ دو اِزدہوتے ہیں ہے اکروکا کی حدیث منال بین حلال اور باکین کا کا فران سے کہ مسل الشرعلیة کا کہ وسم کا فران ہے کہ صوب نے باکیزه کما کی کھائی اور سنت موافی کو این ایزار سنی سے امن میں رکھا وہ جمنت بین اطاکی کو رسول کے مطابق عمل کی اور اینی ایزار سنی سے امن میں رکھا وہ جمنت بین اطاکی کو مسل الشرعلیة کا کو رسین اور سندا حدیث میں الشرعلیة کا کو رسین موجود ہوئی کی تو دنیا کے جھود ما جائے ہیں ہوجود ہوئی کی تو دنیا کے جھود ما جائے سے وسم کا فرمان اسی طرح سے حرب تم ہمیں چار ہا تین موجود ہوئی کی تو دنیا کے جھود ما جائے سے کوئی سرح مذہوکا کا اور تن کوئی کوئی ایم اجھی ماد

۵ سرسر ترغیب ورمیب مین صفرت عبدالله بن عباس وزات بی کدرسول الله صلے الله علی برا بیا الناس کلوا صلے الله علیہ الدوت کی گئی باا بھا الناس کلوا

ان بين رز في حلال كم متعلق تحجي سوال بوكا أكروها ب متبت بهوكا توالله تعالى راصني بركار اورجنت ببن داخل فراسط كار

## اسباب وقصلال

حلال مذق كه كم باب بهت سعين

فضار ل تحاست الماكلة من كسيك مراج بين قوت بادوي

كاركوت ون دوسي ياكن موزى ب-

٢- صبيح بخارى بين سے كراپنے با تقرسے كماكركھا، سب كھانوں سے بہتر سے ا ورالتلر كے بني حفرت داؤد البينے الم تقديم كم كركھاتے تھے۔

الا سنجارت يعنى خرىدوفروضت كيسلىديس مصنور الترعليو الرام ن اس بات کی اکبر فرائی ہے کہ تجارت کرنے والے سرع بولیں اوراگر سی بیزیس کوئی عیب یا تقص بیز برملااسے بیان کری اگروہ ابساکیں گے توان کے کارہ بار میں

ىلى بركت ہوگى"

فا كالك كا : - ملال دوزى ماس كرن كربت سي طريقي بي ان بين تجارت کے ملاوہ زراعیت صنعت وحرفت اورملازمت وعیرہ ہی سعنت ومزدوری کا

كوتى بجى طرنقيه بهواس بين اس باست كاخيال ركها مبائے كر جو كل م بھى كيا جائے نہا خلوص، امانت اوردبانت داری سے کباجاتے معاملات بین سچائی مواگرسیائی امانت ا وردیا نت کواختیار کیاگیا تو کارویار مبریجی برکت بردگی اواس طرح حاصل كيابوارز ق انا ن ميس سعادت بيداكرك كا اوروه اس كادراس كرابل خانه كيلي بجى باعديث بركت بهوكا اورا خرست بي اسك ليد مخات كا باعث فيكا فاكلك :- سجارت اسطريقے سے كى جائے كرجو جائز علال اور باكبره بوان ذرائع كواستعال كياج كي جونو وحلال اور باكنيم بهول - ان كسنياء كى خريد وفروضت كى عاع جو پاک ورحلال موں ۔ نیز خربدو فروضت کے دوران اللہ کی یا دلینی نماز وعفرہ کی سخت یا بندی کی جائے۔ اورالٹد کوکٹرت سے یاد کیاجائے ۔ نواسطرح انفرادى اوراجهاى معينت بهتر بوجائيكا ورمعاشره كلى نوستال بوجائيكا

#### فضأ بل محنت ومزدوري

مزدوری کرکے دوزی کمانا ہی رزق طلال ہے اوراسی میں عظمت فیرائی ہے (۱) الندكي تم سيك بندے مذق طال محنت ومزدورى كركے عال كتے تھے بڑے براے الباء صمالة كم صنى الله عنهم البين، تبع البعين اعتروين عنين ا ولیاماللہ بزرگان دین اورصالحین نے مختلف کا کرکے دوزی حال کی ۔ (۲) : \_ رسول اکرم صلے الترطیع الرائد علی المرائی نادگی محنت ومزدوری کیے ملال روزی مال کی رسول مرم صلے الله علیق الم ولم سے دریافت کیاگیا کہ کون سی کما تی سے پرورش پاہواجہم اس قابل ہے کواسے جہنم کی آگ میں جھونک دباجائے یا ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نظرین وات کا بدولت جابدت کی حدا درت قبول نہیں ہوتی ۔
کی حدا درت قبول نہیں ہوتی ۔

(۲) : ۔ ۲ ب صلے التارعائد آلہ وسلم نے مزیدا دخوا یا کہ دہ شخص جونہا بہت عجز و انکھاری سے اور پرلیٹ ان حالی ہیں خداسے وعما مانگ اے لیکن اسکا کھانہ حرام سے اور اسکا پہننا حرام سے کھیک کی دُعلکیسے قبول ہوگئی ہے۔

در برد

حضوبارم صلے انشرطی المرام کے ان ارشادات گرای اورقران حکیم کے فرمان سے وزق ملال کی اہمیت واصلی ہوتی ہے، وریمعلوم ہرتاہے کا الم فرنت ملال کوکتنی اسمیت دی ہے رزق حلال انسان کے معاشی نظام کا ایک بنیادی اصول ہے الماكويه مات فطعى كوالا بنين ہے كمركونى شخص بغير محنت كے كجيم حال كركے دو سرول کاحق ماسے غلط طریقے سے یا دوسرول کا نقصا ن کرکے باان کاحق تھیاں لے۔ ا درا پن ستجوریاں بجرا سے سود کوا گراسلم نے حرام ا ورخدا ا دراس کے زمول سے حباك قراردياس تواسكى وجديد تعجى كانسان محض مرمل كى بدولت بغرمحنت كة دولت كمانام اوروه دولت عبى كمان مين خون كيدايك نزكيا جلت انسان کواکی کوئی قد رہیں ہو تی اوردہ اس سے کی دولمت کو بے دردی سے اور ب درین دائ ہے اوراس کے مصرف میں جائز اور نا جائز کی تعزیق بھی نیں کر آجل بليجه يبهوا الم كرما الشرع بين متعدد برائيال عصيلتي بي اورما تقياد اللا على العير

پاکنزو ہے آب صلے اللہ علیہ آکہو کم نے فرابا کہ استحکی کمائی بینی کہ محنت اور مہوہ سپی حجارت جس میں وصوکہ اور فربیب نہ ہو۔'' سپی حجارت جس میں وصوکہ اور فربیب نہ ہو۔'' (۳) :۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ والم و لم نے فرابا کرتم سجارست کو زیادہ بچرموں سبی متہاری روزی کے زیادہ سے ہیں ۔

وای کا کا کا دوست دانت اورامانت سے کام کرا ہے دواللہ کا دوست ہے اوروہ قبا میت کے دن انبیاء صین اورشے دا مری جماعت بیں شامل ہوگا۔

و بیر بیکر حلال ذرائع سے حاصل کی ہوئی روزی دنیا بیں انسان مخطل صم کی ہوئی روزی دنیا بیں انسان مخطل صم کی این نیز برکت کا ذریعیہ ہوگی کے سکون واطمینان کا وسیار ہوگی اور ہولوگ رزق طلل اور کا خررت بیں رب کی رضا ادر حصولِ جنت کا ذریعہ ہوگی ۔اور جولوگ رزق طلل کواپنی سخارت کا ذریع اصول بتاتے ہیں ۔

(مم) :- رسول الله صف الله عليه وآله و لم فرات بي - سول الله صف الله عليه وآله و لم فرات بي - سول الله وقا الامين مع المنبيين والصداقين والمستحددة المناع ال

بعنی سیا امانتدارتا جرقایست کے دن نبیون صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ الحیابا جلئے گا - م

فضائل دنق طلال مي ديرروايات

MANAGEMENT PROPERTY OF THE PRO

(1) مصنور بن كريم مسلى الله عليدو آلم و م كارشا و كراى م كروام كى كمانى

ما سے معامشرے کوس مناہے یہ وخیرہ اندوزی بدائشیا سے خوردنی میں ملاوس كاتباه كن رجمان يه كرال فروشى ناجا كزمنا في فورى يديشوت وينف اوريد كارجمان حبس کے ذریعے ناجا تُزکم کلوائے جلتے ہیں الوں ماست امیران جانے کیلے سمگانگ اورگران قیمت منشات کی خرید و فروخت و کوکردی کے ذریعے دوسروں کے حقوق اور مال ومتاع پر قبصنه كرف كے واقعات اوراسى نوع كى دوسرى برائياں برسبكيوں. فروع پارہی ہیں کیوں ہما ماقانون اوران کے اسے دادا ورفانون نافذکرنے والے اوارے ان كے سامنے بريس ہيں -معاشر بي بيرجان كيول تقويت بكور ما ہے أوكونى جائز کا مجی شوت اورشفارش کے بغیر مکن نہیں ہے عوام کا ایک برا اطبقہ کموں سیعی ا بناما سے رکدوولت کلا کیلئے ناجامز ذرائع اختیار کتے بغیر جارہ کارنہیں ایسا كيون مؤلسي كراجا كم اور بلا سبب دوزمرة استعال كى كوتى جيز بانارس خاسب با ہے۔ در دوطلب کا توازن درہم برہم ہوجا تکہ عوام بلبلا اعظمتے ہیں کھلے بازار مبرے جو جيز واخص اللي الميك الميجور بانارى بين وه متنى مق ارسي جاسيرك تياب ہوماتی ہے بیصوف اس لئے کہ ہما سے معامتر ہے میں رزق حلال کا تصور رفری مری طرح مجروح ہواہے مصول دواست کا ایک غیرصحت مند حذبتہ مسابقت اس تیزی سے فرع إباب كرحلال وحرام كى تميزختم بوتى جاربى ب-بدوباست المرطبقد الشيا تضوردني مي مقرصعت اجزاءك

ملاد مد کرکے پوری قوم کی صحب کور ما دکرے سے نہیں بیوکنا ۔ دخیرہ اندوزی کے ذریعے عوام کی جدیدہ اندوزی کے ذریعے عوام کی جدیدوں پر ڈاکد ڈالاجا تاہیے ۔ عوام کی جدیدوں پر ڈاکد ڈالاجا تاہیے ۔ ازالت وسیم :- رزق حلال کے معاصلے میں ہم اس غلط فہی کا شکاریں کے مرف شوت دولت بیداکرنے کے ناجا تزاور خلط طریقے اختیار کرنے دوک روں کی مجبوری سے فائدہ اس استان اوروٹ کل بیدا فاربر بخیر محنت کے قبضہ کر لینے کا رجمان فروغ با تاہید (۳) :- حضور نبی کریم صلے اللہ حلیات کہ وسلم کا ارشا و مبارک ہے اُلگاہید ہے۔ حکورت کرنے والاحداکا بیب راہے

(۱۷) :- حصنور بنی کریم صلے النہ علیہ واکہ وسلم کا بہ بھی ارشا و گرائی ہے کہ کشیان کیلئے یہ ناسب نہیں کرفیا مست کے روزوہ اپنے بہرے برگداگری کا داع لئے ہم سے استیاب کے اور بہاں آئے ۔ بہ بھی آ ہے ہی کا فرمان ہے کداد پرکا ہا تھ کیلئے ہا تھے سے بہتر ہے اور بہاں بھی آ ہے۔ نسوال کرنے وروسموں کہ آگے ہا تھے بھیلانے سے منع فرمایا ہے۔

ایک صحابی نے آپ کے سامنے آپٹی عربیت کا ذکر کیا تو آپ نے اسے ایک ایک کا دکر کیا تو آپ نے اسے ایک کا ایک کا درسی مے کر فرمایا کہ جا درسی کل سے مکویاں کا ملے کرلاؤاور نیج کراپ رزق کماؤ ہے۔ رزق کماؤ ہے

خامل کا : گویاک لم کے تزدیک صول مماش کیلے مینت کوشش اورجاد وجاد وجاد وجاد وجاد وجاد وجاد کا کا کا در ایک کا در ان جو کا اس بنیادی تعلیم کی تعلیم کے در اس جائے کوئی سابھی بلینے اختیاد کیا جامک اس کیلئے کوئی سابھی بلینے اختیاد کیا جامک اس کے سکین بنیا دی مشافی مذہور سے کدوہ کوئی کی بنیا دی تعلیمات کے منافی مذہور

بسرجب معاشرے بیں جا کروناجائز کا امتیازا گھ جائے ملال دحوام کی تعزیق ختم ہوجائے اور محفن دولت کمانا ہی مقسود بن کردہ جائے تو بھروہ تم مجراسی سرائے اق بین جن کا اج

ذخیرواندوزی اگل فردستی ، پوریازاری اور ملاوسے سے ہی کیم رزق حوام کلانے کے مرتکب ہوتے ہی کیم رزق حوام کلانے کے مرتکب ہوتے ہیں ما لائکہ کسب محاش کیلئے کوئی بھی ذریعیا ختیا رکیاجائے اگرکوئی مشخص اس کے تقاضے پوسے نہیں کرنا اوروہ فرائفن جن کی اوائیگی کے عومن اس عامن ماری اور دیا نست واری سے اوا نہیں کرنا تو بھی یا مث ہو دیا جاتا ہے اگر وہ پوری ذمہ داری اور دیا نست واری سے اوا نہیں کرنا تو بھی

رزن حام كمانے كام تكب بوكار

اگرایک ملازم وقت مقره پرابب کا شروع بهیں کرنا اورا سے مقره و است کا مفروع بهیں کرنا اورا سے مقره و است کا معاومند کس شخص نے وصول کیا ہے واس کا مستحق قرار بیانہ ہے واس کا مرتکب قرار پانہ ہے ظاہر ہے کہ کمیب شرک برائی کا مزئکب قرار پانہ ہے ظاہر ہے کہ کمیب شرک سے کہ میب شرک سے مقام کے مسلم بیں جو بھی شخص موص و معاوصنہ کے طرحے وہ امولوں سے انحراف کرائے ہو ہ آنیا ہی مجرم ہے جنا ایک رہنی ملازم ایک زیرہ اندوز تا جراورایک گراں فروش دکا نداز ظاہر ہے یہاں دفتری ظابطوں کا اطلاق آنیا مؤثر تا بہت نہیں ہوگئی جنا ذمہ داری کا اعماس اور دنیا و اس فرست بیں جوابر ہی کا خوف ۔

نربهی معسلومات اس معلط میں بڑی مددگار نابت ہوگئی ہیں ایک مسلمان کی حیثنی ہیں ایک مسلمان کی حیثنیت سے ہمیں زنق معلل کی اہمیت کو سمجتناجا ہے ۔ اورحلال روزی ممان اپنی زندگی کا محورد مرکز نبا نا جا ہیں ہے۔ کس کے بغیر کوئی نیکی خدا کے حصور قبو لدیسے کا مشرف نہیں مال کرکتی ۔

ابک و معرض الله علیال الله نابک نهایت علیال الله نهای نهایت علیال الله نهای الله نهای نهایت نهای نهایت نها

عبائت كرا بول اورميرا عجائى ميرك لئے كمانا ہے اور لمي كھانا ہول جھزست عليىٰ نے جواب وہايكا صلى على اللہ اللہ ا

اس محکا بیت کا اصل مقصد بیسے کردن ق حلال بھی عباد سے صنوارم اسل مقصد بیسے کردن ق حلال بھی عباد سے صنوارم مصلے الد عبی درق حلال کمانے پر بہت زورد بیسے بخطرت جرالائے کے موقع پر صنو ماکرم صلے الد علیہ آ کہو سلم نے فرمایا کرتم اسے دور برے مسلمان کھائی کا خون مال اور عزست اسی طرح احتزام اور عزست کے لائت ہے صبطرح بردن بیم ہینہ اور مرکم خابل احتزام ہے ۔

ملال مال یہ کہ ہے کہ ہے نے رشوت سے مذکمایا ہو ملک وقوم کو نقصان پہنچا کر مذکمایا ہو۔ ناجا تزمن نع کے طور پرینہ کمایا ہو ربعین چیزی اصل جی مشکر ہے نیادہ دینا اور لینا دصوکہ دہی سے لینا اورا بیا مال جسپر کیا کوئی حق نہیں مگر آ ہے کہ باس امانتا ہی اور ایک ہے اسے کھانیا۔

یعنی ملک اورقوم اورعلاقے کی ترقی اور فلاح وبہبود کا پیسہ اورمالی کے جائیں یا لینے ذاتی فائڈ سے کیلئے عال کریں نووہ درق حلال نہیں ہے گا اسلام نے ذکون کا نظام قائم کیا ہے تاکہ معا میٹرہ میں اعمت دال سبے اورمود کو حوام قرار دیا گہ س سے معاشرے ہیں بگا و پیدا ہونا ہے حصفور صلی التّدعلیدی کہ کو سے نے فرابا کلاس شخص کی کئی معاشرے ہیں بھا ویہ ہوجام کھائے گریا حوام مال کھا نے کو بحدی قیم کی پارسائی اور نیکی فیران کے مطابق بکد ضائع ہوجاتی ہے بلکم سالوں کو جائے تھے کہ دہ اسلام اور حصفور کے فربان کے مطابق ہر اس می ایک ہوجاتی ہے بلکم سالوں کو جائے ہیں اورا بنے پاکستان سے ایک فربان کے مطابق ہر ترسم کے اجائز مال کو کھان چھوڑ دیں اورا بنے پاکستان سے ایک کا خاتمہ کریں ۔

یہ اوربات ہے کالٹرتعالی مظلومین کو راضی کرمے ر

ایک حدیث نشریف میں فرہایا ہے سب سے برتر درجر میں قیامت کے دن وہ بہندہ ہوگاجس نے اپنی اکرزت دور مراس کی دیتا کے پیچے تباہ کردی ۔

رسول الشرصل الشرعلی قرآ لہ و لم نے ایک شخص کا ذکر فرہاتے ہوئے ارتباء فرایا ہے کہ ہوسفر کڑاہے پر لاگندہ بال عنباراً لودہ ہے اپنے ہاتھ طرف اسمان کے کرکے کہناہے اے دب میرے دب میری حاجت روائی کرمشکل کرکے کہناہے اے دب میرے اسمیرے دب میری حاجت روائی کرمشکل کرت فی فراسطنور فرہاتے ہیں کرجس کا کھانا پینیا اور لباس حرام ہے اور حرام کے ساتھ کوہ پرورش کیاگیا ہے ایسے شخص کی وہا کہا سے تبول کی جائے در میری حام ہے اور حرام کے ساتھ وہ پرورش کیاگیا ہے ایسے شخص کی وہا کہا سے تبول کی جائے در میری حام ہا اور لباس مار کالل سے ہونا چاہے ایک بینیا اور لباس مارکال اس سے موام ہوا کہ مسلمان کو تبولیت اعمال کیلیے مولال کانا

ادر کھان شوری ہے۔ معلماء ومث استح سابیل

 ا فدتب کی: ۔ جنتا مُدارسیدہ ادلیا م کاملین رحم اللّزف کی گذرے ہیں اور بھی تبنا پیدا ہوں گے سوائے اکل ملال اورصدق مقال کے کمال کونہیں پہنچے گویا اکل مولاالام معدق مقال ولامیت ہیں پرواز کے دو پر ہیں جلتک یہ نہوں پرواز نہ ہوسکے گی۔ کویا یہ ووکل ولامیت الہٰ کے اصل الاصول ہیں۔

اس صدیت بین دلیل ہے اس بات پرکہ تنوق العباد کا موافذہ مہم ہے ہوئے ہوئے ہوگا کوئی یہ سمجھے کہ نماز دوزہ اور ذکواہ کیالا نے سے حقوق العباد کا مطالبہ نہ ہوگا ہا آگا کہ فی سمجھے کہ نماز دوزہ اور ذکواہ کیالا نے سے حقوق العباد کا مطالبہ نہ ہوگا ہا آگا کہ خلافہ ہی ہے ملکہ حقوق العب دسے متعلق مطالم کے موض مذکورہ کی سری حضات (نیکیا ب) مظلوم کو دی جائیں گی بیہ خالی ہا تھ رہ جائے گا اور اگر حسنت باقی ندر ہی قرمظلو بین اور اہل حقوق کی سئیات دگانہ اس کے کھے باندھ کر اس کو دورخ بیں و الدیں گے اس میں بربات ہے کرحقوق العباد بیں مذعوز ہوگا اور مذسفار ش ہوگی و تادیس کے اس میں بربات ہے کرحقوق العباد بیں مذعوز ہوگا اور مذسفار ش ہوگی

ان نی صحت مجری طرح متا از عبکر نبااو قات بلاکت کا موجب بن جاتی ہے ملاوٹ شدہ اشیاء کے بستعال ہے بہت سے لوگ موت کے گھا ہے اگرتے دیکھے گئے یملا وسے کنندہ بھی ایسے ارتکا ب سے ایک می کافائل ہے مکی زیادہ فائل سنا ہے ۔

وعبس وعوثيان

ا۔ حضوراکرم صلے اللہ طبیع کہ کہ ایسے شخص کو مساؤں کی مجلسے خارج کردہ ہے ہ۔ سیدنا ابوہر یروہ رضی اللہ عنہ نے فرزایا کہ رسول اکرم صلے اللہ طبیع کہ کرم کا ایک شخص کے پاس سے گذر ہوا ہوط عام بہتنا تھا۔ اکب نے اپنا با تھا س بی ڈالا تووہ ملاوے والی نکلی آب نے فرفایا ہم بین سے نہیں سے ہوملا وس کر تاہیے دسن ابن ماجہ کتا بالتجارات بالک)

س- حضرت ابو ہڑ ہرہ وضی استہ عنہ سے مردی ہے کہ صفور مردر عالم سلی اللہ علیہ المرح من اب کے وقعیر کے پاس سے گذیے اور کاپ نے ابنا ہا تھا اس مین اخل کی تو آپ کی انگلیوں کوئی محسوس ہوئی آپ نے اس کے مالک سے بوجھا کہ یہ کیا تو آپ کی انگلیوں کوئی محسوس ہوئی آپ نے اس کے مالک سے بوجھا کہ یہ کیا ہے اس نے جا اس فیجو السام علی اللہ صلے اللہ صلے اللہ علی المرح مینی بارش میں جھیگئے کی وجہ سے ہے ہے نے فرایا کہ کھر تو نے اسے او پر کمیوں مذرکھا (خریب نے من ماباجس نے ملاوط کی وہ ہم سے پہلے) لوگ اسے دیکھ لیتے بھر آپ نے فرایا جس نے ملاوط کی وہ ہم میں سے نہیں (سن تروندی کا ب البیوع با سے)

اس، دوسری صریت سے تو یہ بھی واضع ہو نکسپے کیا بنی طرف سے ملاوٹ تو دور کی بات اگر کسی اسمانی با نا کہانی افت کی وجہ سے ظرہ عنبوخرا سے بقدینًا آب کی عزست وعظمت بڑھ کرنیبر لیکن ان صفارت نے کسب حلال کو زیجۂ معکش بنایا اگر جبر ہما را عقیدہ ہے کران کی نظر ہی خورکیمیا بھی کہ وہ مٹی پرائیب نگاہ ڈالئے تومٹی سونا بن جانی اسکے باوجود انہوں نے کسب طلال پر زندگیاں برے کین تفصیل کیلے و کیھے فیچڑکا رسالہ مدکسب الانبیار، "

למשלים לאין ביי המונים המונים

فقر کے ابن بیا ن سے ا بن ہوا کہ کسب مکانی سے براحوکہ اورکونی عیا دست بنیں اور سیکل تومسلان کسب معامق بیں دوسری قوموں سے يبجهي نهبي برملك اوربر علافنه ميش سلان دنيوى اموريس كسب معكش كمشوبه پر غایاں نظر آئے ہے لیکن کھا میں خرابی یہ ہے کہ کسب معالق بل ستر علیمور كومدنظر نهيس دكھاجاما ووكسرى فومول كى طرح ييلسے ہى دينا با تخويس آرويسے ہی ہے حلال وحرام کا کوئی امتیا زہیں اس لئے فقراویسی عفرلہ اپنے مسلمان کھائی سے ایل کراہیے کہ وہ معکش کے اسباب کے نشرعی احکام اپنے شہر باعلافہ کے کسی معتمد سین عالم دین سے کسب معاش کے اصول سکیمبی حب ستور برکام كُذَا جِلْسِيْتِ إِينِ السَّكِ نَشْرَعَى الشَّكَا وْ بِن نَشِين فرما مَيْنَ مَثْلاً تَجَارِت كَاكُم كُرُا تَجَار ك احكام ملازمت كرنى ب تواس ك الحكام و عيره وغيره فضروبل بي جيب غلطاور حرام امور کی نت ندمی کراسے انہیں پر احکر حرام دوزی کا نے سے بھیں ملوط :- کھانے پنے یا دیگی کشیا سے خوردنی بیں ملاور طے کرکے ملاوس کے خطرناک فعل ہے اسلتے کہ ملاد شرہ کشیاء سے

بو خص کم نوانا یا ایت سے وہ حقیقت بیں بر دیا نتی کا مرکب ہونا ہے اور اسطرح

اجا کر ذر بیعے سے اپنی کمائی بیں حوام کی آمیز سش کرکے لینے اور پر برکتوں کا دروازہ خود

برت کر دبتا ہے ایسے خص کیلئے قراک رکیم نے الماکت وہر بادی کی وعیر شنائی ہے۔

عزابی ہے گھٹا نے والوں کی جیب خود ما ہیں لوگوں سے قو پورا بھر

لیس اور حب لوگوں کو بھر کردیں تو گھٹا دیں کیا وہ مجھتے ہیں کہ اسھلے نہیں جائیں گا

ایک بڑے دن کیلیے بیس ون سب لوگ مٹھ کھڑے مہوں گے (تمام جہانوں کے

ایک بڑے دن کیلیے مراحفینین ؛ ا- ۲)

ابسے اوگ کیوں نہ ہلاکت ادر بربادی کو دعوت دیں جو خودکوناپ تول
کے وقت پورا پورا تو لئے اور ناسیتے ہیں یہ لوگ دوسروں کیلئے کم نولئے اور ناسیتے
ہیں یہ لوگ ایسا اس لئے کرتے ہیں کمانہیں قیامت کے دن خدا کے محضور بیش ہوکہ جو اب دہی کا تھیں نہیں ہوتا ۔ دگرنہ اگروہ صحیح مسلمان ہوا درا نہیں ایساس ہوکہ جو اب دن رہ العالمین کے حضور بیش ہونا ہے قودہ کجھی ایسانہ کرتا۔

#### رشورت خوري

MODERATIONALACTORESCHEREN

رینون بهت سے جرائم کامجوں ہے یہ بددیا نتی حق تلفی اور الفافی خود غرصی اور بدائم کی مجبولا نے بطیعے نا قابل معافی خود غرصی اور بدائم برشتمل ہوتا ہے ہمالا معاشرہ اسوقت بک سے لامی نہیں کہلا کی جبتک کر تفوت کا مکمل طدر پرخاتمہ مذکر دیا جائے اوراسوقت کی سیجے لان نہیں بن سکتے مبتبک کے مسلم کی طور پرخاتمہ مذکر دیا جائے اوراسوقت کی سیجے لان نہیں بن سکتے مبتبک کے مسلم کی طور پرخاتمہ منہ کردیا جائے اوراسوقت کی سیجے لیان نہیں بن سکتے مبتبک کے مبتبک کے

خاب ہوجائے تو تلے کے مالک کیلئے برجائز نہیں کردہ ادیرا دیر تو صاف ستھرا مال دکھے ہے ادراس کی کڑیں نیچے خواب مال دکھ کرفرو حنت کرے۔

#### نخيري إناوزي

ناجا تزطر بیقے سے روزی کمانے کا ایک ذریعہ ذرین و اندوزی ہے۔
د خیرو اندوزی کم نے والانہا بہت سنگ دل اور بے رحم ہوتا ہے اس کی بے رحی کا اس سے بڑھ کرا ورکیا تبرست ہو کہ وہ لوگوں کو بنیا دی صروریا سے زندگی کی بے رحی کا اس سے بڑھ کرا ورکیا تبرست ہو کہ وہ لوگوں کو بنیا دی صروریا سے زندگی کی بے رحی کا اس سے بڑھ کرا ورکیا تبرسی ان دیکھے ۔ اور لینے پس ان ان انتہاء کو ذخیرہ کرکے خزا نے کے روایتی س ب کی طرح اسپر بہروہ لگاتے بیٹھا سے رمیوں التہ صلی التہ ملی وی مویکہ نائی ۔

التہ ملید آلا کہ وہم لیسے شخص کیلئے و دنیا واسٹر میں سرزاد عذا ب کی وی کہتے ہوئے اللہ موں نے روایت ہے کرا نہوں نے روال اللہ صلی اللہ تھا رائے اللہ تعالیات تعالیات تعالیات تعالی

كمكول

ایک شخص حب اپنی چنرکی بوری فیمدند وصول کرتا ہے نو بھراسے کسی ایک چیرکی بوری فیمدند وصول کرتا ہے نو بھراسے کسی سے کسی مال کی میں کہ دہ اس چنر کو خربیر نے دار کے سوالے کرنے سے کریڈ کرے ہے۔ گریڈ کرے ۔

# إختيارات كاخاط إستعمال

اسی طرح اگرکسی کوکوئی اور تربه ولت ماصل سے تو وہ سرطرح سے کوئشن کرتیا ہے
لہ اس سے جائز وناجائز مفاد حاصل کرے یہ قطعاً ناجائزا ورحرام ہے ملک وقوم
کے سرمائے کو اسطری ضائع کرنے کی کسی کو اجازت بہیں ہونی چاہیے اس سے
دوسروں میں بھی مفاد پر کستانہ خیا لات نجنم لیتے ہیں اور دیکھا دیکھی میں دوسرے
لوگ بھی اسی داہ پر چل نکلنے ہیں ۔۔

ریار جودی مستندر میکندند محنن ومشقت سے جو تو بی ج پرواتی ہیں اور مہل پندین ر شوت دینے الد لینے سے باز نہ آجا کیالٹ در اسکے دسول کے احکامات بیں دشوت کے کاروبار سے سختی منع ضربایا ہے قرآن کریم بیں ارشاد ہوتا ہے ۔

و اورند کھاؤ آ ہیں ایکدوسرے کا مال ناحق اور (بطور تنوت) ند پہنچا دان کوحاکموں تک کاس کے ذریعے تم اجائز طور پرکوگوں کا کچھمال بھرپ کرجاڈ کا ورٹیم جانتے ہو" (بقرہ :۱۸۸)

رسول کرم خداہ روی صلے انڈولیو آ ہرکسلم نے رشوت ملینے ادر وینے والے پرلعنت فرانی کے حزرت عبداللّٰہ من عمرت دوایت ہے کدیول اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا عمرت دوایت ہے کدیول اللّٰہ اللّٰہ کا علیہ داکہ و کم نے ریشونت دینے ادر بلینے دالے پرلونست فرانی ہے ۔

(مسنداحمدين عنبل ج ۲:۱۹۲)

رستوت بلہے کسی تھی نام سے لی اوی جائے وہ رشوت ہی ہے۔ نام بر لئے سے وہ طال نہیں ہو سکتا جا ہے اسے تحفہ کہر کر پیش کیاجائے یا مٹھائی کہر کر لی جائے ہر حال بیں رشوت ہے۔

بخاری شریف بی مطرب عمری عبدالعزیز کا تول منتول ہے در وقال عموب عبدالعزیز و کا نت الحد بدہ فی زمین مسول الله علیه وسلم هدینة والیوم وشوی » وسول الله علیه وسلم هدینة والیوم وشوی » (الله باب )

اس حدیث تتربیب بیر کام کی عظمت کے ساتھ ساتھ خلوص سے کا کرنے کی لقین

سے دفتروں ہیں عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اہل کار بعد کے گیبیں مار سے مہت ہیں نہ کرکے معاشرہ پر بوجھین حائے ایک نوکشیال اور فلای معامشرہ تتب ہی چائے نوشی جاری سے یا مجرکسی اور طرح وقت صنائع کیا جار ہے نشکیل بار کناہے حب ہر فرومحنت کرے اور مُعنت خوری سے دور ر سے

کام سے جی پڑان اور مانکے تانگے پر کذارہ کرنے کی ایک صورت

كداكرى معاشر عيس الب بدنما داغ كى حيثيت ركصتى سي س سلدیس جهال حکومت برید فرص عائد ہوتا ہے کدوہ اس لعنت کے انمسر کیلئے مؤثر اقدامات کرے وہب عوام کی طرف سے بھی پلیٹہ ور

اسلم میں اپنی ملی کھائی سے اپنی صروریا بت پوری کرا اوراللہ ں راہ میں خررے کرنے کی برطری فعینات اوراہمیت بیان کی گئے ہے رسوالالہ العالت عليدوا لروسم نے منگئے اوردست سوال وراز کرنے سے منع فرمایا سے رسول الله صلى الشرعليرو البرولم نے وبینے والے کے مانخفر کو لینے والے کے

جاتی ہیں دفت کی توارا بہنی نیست و ابود کردیتی ہے یہی قانونِ فطرت ہے اور سے بینی کام کر نے والاا بہت کام بہا بہت دیا ننداری سے انجام نے اور ستی ارج سے میں ہی سبق ملکہ کمنت ولکن سے کم نذکر کے وقت طابع کن سے کم کرکے کام بچوری کا مظامرہ نذکرے۔ 

ملکہ مل کام جو کرنے کا ہے بوئنی پڑا ہو لہے اس سے جہاں خود ابسے افراد کی صلامتول کوزنگ مل مان ہے وہیں ملکی ورثتی مفلات زنگ کی نذر ہوجاتے بین اللای معائنره بين كى قطعًا اجازت إلى دى جاكتى كرجب الكيشخص لمين وقت كا جوچے سات کھنلے ہیں پورامحاوصندلتیا ہے اور کا صوف ایک دو کھنٹے کار تاہے تھیک مانگنا تھی ہے ہما سے ملک بیں گذاگری کا کا روبار نہ ورول پر ہے اور بعض او تعان فو كي مجري نبيل كرنا توابيسة تحض كى كمائى كوكيونكرجا ئز قرارد بإجاسكا وربعض لوك اسدانتها في منظم كر كے جلا سے بين ہے معاشرے کی اصلاح تب ہی ممکن ہو گئی ہے وب ہرادی جاہے وہ زور بهويكارخان دار افسربوبا مانخت ملازم البيخ فرائض ديا نتذارى سعا الجام دي ا وراس بيرك عي مركب اورنسا بل كامظام و ندكري

اكسلام مين محنت اوركين المحصي كالفري تلفين بمكاريون كمكل وصليكي مونى جاسية . كرياب إسلام في كاكرى عظمت كادوج بهت بلندركماس رسول اكرم صل الله عليدة آلم وم في معنت كى كمائى كوسب سي افعنل قرارد يا بع

حضرت ابوہریرہ رضی الشرعنہ سے مروی سے کا ب صلے اللہ علید اللہ المولم نے فروایک الم ای کمانے والے باتھ کی ہے جبکہ کام خلوں سے کیا جائے (مندا حدین منبل جاس : سرسس

11

نے فرایا ہے جس نے بغیراحتیاج اور صرورت کے سوال کیا گویا وہ دیکتے ہوئے انگا رہے کھار ہے۔ ( استلاح مربع منبل ج ہم: ۱۹۵)

انگا رہے کھار ہے۔ ( استلاح مربع منبل ج ہم: ۱۹۵)

اکسام صرف اشد صرورت کی ادبی کیلئے کوئی اور چارہ کار خرہ گیا ہو مانگنے کی اجازت و بیلہ بغیر مجروری اور فقرو فاقد کے مانگنا اکساری تعلیمات کے خلاف ہے۔

محضرت اس بن مالک سے روابیت، ہے کدیول اللہ صلی اللہ عادیا کم وسلم نے فربالیوں ادمیوں کے سرا اورکس کے لئے ما نگناجا کو نہیں ہے ایک وہ اس می جوسٹ رید فقرونا نہیں مبتلا ہو دوسراوہ آدی جوقرض کی وجہ سے ذیبل مرا ہواور تعیما و شخص جس برخون بہا دینا لازم ہو ر

(مستلاحين مينل ج ٢: ١٢٤)

ان ناگزیرحالات کے سواکسی بھی ابسے خص کیلئے مانگاجا ترنہ بیں بے جواللہ تالی بوبیت پرتھین رکھتا ہو یول اللہ علی اللہ علیہ وآ لہوم کواپنا ھادی اور سربی کیے ۔ ھادی اور سربی کیے ۔

الحاف کے معنی ہیں کس سے اسمرار کرکے اور لیٹ لبیل کر ما نگنا کہ دوسر کے اطرار سے کسٹ مندہ ہو کرا بنی جان چھر لنے کی خاطر کھے وربی ہے ۔

انٹر تعالیے نے اضان کو خوجسورت اور بین بنایا ہے اور اس کے چہر کے اسمان کو خوجسورت اور بین بنایا ہے اور اس کے چہر کے برایک ایسی دوئق اور آبابی رکھدی کہ جس کے ذریعے وہ دوسری مخلوقات، کو اپنا آبابع میران بنلے ہوئے ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعلی نے انسانی چہرہ ہیں ایک طری کا رعب بھی کھے وہا ہے لیکن جب اسی چہرہ کو دوسروں کے ساسے ذیل ایک طری کا رعب بھی کھے وہا ہے لیکن جب اسی چہرہ کو دوسروں کے ساسے ذیل

ع تخ سے افضل فرار دیاہے اور سی سمان سے یہ نوقع انیس کی جاسکتی کہ وہ بغیری مجبری کے دست سوال دراز کرکے لینے دالوں پی خود کوسٹ ال کرے گا بال عزورت ما نگنے والے کے ایم میمول الشرطلی الشرطیم دا بروسلم نے سخت و عبدات افی ہے حضرت عبدالمثين عمر سع داين، ب ريول الشرسى، شاب واكبروسم في تقرير كرية بوسة اراف دفرايا كماويروالا فا تستنبي ول النفسة نه إره به ترب اويروالا با مخف ين والم كادسينيدوالا با تخد ما مكن والم كا يوا حضرت ابوجريه ينى الله عنه فركمة بي كما فهول في سول الله صلے الشرعلير الم ولم كويد كہتے اوس المكور يا این بیجر پر لادکریے ادر کھر کسیں سے فرق کرے ادر لوگوں کے سامنے دمت دراز کرنے سے ای جلسے اس سے کردہ کسی سے کچھ ما نگے اوردہ اسے نے يا مندف كيونكراد بردالا با كفي على التفسيم بهتر بها بن نريركفالت افراد برحزو كيد يس بيل كر - راحنن وينزى كناب الزكوة إب ٢٠٠) منت نوری ایک ایسی عادرت ہے کاس سے انسانی صلاحیتیں مرُده بوجاتی بین بران کے لئے سم فائل ہے کیو کماس سے تما کا چھے اوسان رفنة رفنة مس جانفي ول عروه بوجاكها سرم وحيا مختم بوجانى اور آدى ابنے ماحول كيلئے وبال جان بن جا تاہے اس ليے بجيك سے ماس مون و خراک کورسول الله صلے الله علیه دا لم وسلم نے ریکنا ہما انگاره قراردباہے جوتم ادصاب عميده كوجلا كرمسم كرد تياسي -حضرت حبشى بن جنادة سي رواببت سيه كدرمول التدهل التدعليم

نہیں کروہ اپنے آپ کوم مان اور تون کہلائے کے ساتھ ساتھ طلال اور حل کی الیم کے ۔

کوئی تیز روا نہ رکھے اور جو چیز جہال سے اور صبطرے سے ملے اسے لے لے ۔

حضرت ابو ہریرہ و شی التہ عنہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ صل التہ علیہ الم الم حسل التہ علیہ الم کے الم کہ اللہ حسل التہ علیہ اللہ علیہ ایک ایسا زماند آئے گاکہ آدی مان بلتے وقت بین ہیں کہ کہ ہا وہ حلال ہیں سے ہا حوام ہیں سے ۔ (بنی ری کھا البیوع اللہ)

ابیا وقت یعنیا عذاب اللہ کو دعوت دینے دالا ہوگا اورام قت خداکے عذاب البیوع اللہ کوگا ورام قت خداکے عذاب سے بہلے کاکوئی جارہ منہوگا۔

حرام مال میں کسی طور بھی برکت نہیں ہوتی اوروہ اکتر حرام حکم ہی خرج ہوناہے مع خونہیں کرتے وریز اگر دیکھاجلتے توحوام کمائی باعث پرت نی ہی بنتى ہے اس سے ادى كاكون وجدي ضم اوراطمينان قلبى رفصن بروجانا ہے اج كان ن كوبر وقت بوذ مئ تفكوت بعين ركھتے ہيں ان كى بنيادى وجرال حرام ہوتی ہے اس کے مقابلے میں حلال کمائی میں التارتعالے بہت ہی بركيا فرماكم بع طال كمائي سے اگر آدى كھائے بينے اور يہنے تواس سے اسے روحاني س ادرت دمان عصل ہوتی ہے ۔ اسکی عربیں برکت ہوتی ہے اوز مکیوں کو بارگاہ ارزد میں قبولسید عال ہوتی ہے ۔ حلال مال اوی کو بیگا اور سٹیا مسلان وہوئ بنانے میں اپنا بھر بورکردارا داکر کے اسم معامشے کا ایک ہم اور تھیتی سمایہ بنا دتیاہے۔ المخارى سرنفون ميس سے كرحفرت نعان بن ابت بير سے رواین ہے کررسول الله صلے الله علید آلہو مے فرمایا کہ بلاکشبہ صلال تھی فاہر ہے اور حرام بھی قا ہرہے ۔ اور دو لؤں کے درمیان کے کی چینے سہی جن کو بہت

المرائد المرفائد و المحال المرفع الم

صحابہ کرام رصنی اللہ عنہم جمین نے پوچھایاد سول اللہ اسے کتنا کھا بہت کرے گا تو اسے کتنا کھا بہت کرے گا تو اسے گان کی تجمین نے درایا کہ پچکس درہم بااُن کی تجمیت سونے سے رصن ترمذی کنا ب الذکواۃ با ۲۲)

حضرت سمرة بن جند بسے دوایت ہے کرمول اللہ صلے اللہ علیے سالا کیے اسے فررایا کی اس کے ذریعے اپنے جہرے پرزخم لگا آلمہ سے سالا کیے آدی حاکم سے سوال کرے باایس حالت بیس کے جس سے چارہ نہ ہور (مصنون ترمندی کا بالیوی حالت بیس کے جس سے چارہ نہ ہور (مصنون ترمندی کا بالیوی حالت بیس کے بالیوں حالت بیس کے بیس کے بالیوں حالت بیس کے بالیوں حالت بیس کے بالیوں حالت بیس کے بالیوں حالت بیس کے بیس کے بیس کے بالیوں حالت بیس کے بیس کے

مجبوری کی حالت بین ملنگنے کی اجازت ہے یا بھر آدی اپنے مرمیست اور حاکم وقت سے سوال کر کہ کہ ہے کیونکہ ماکم وقت بھی ایک طرح مرویرست ہوتا ہے اوراس سے سوال کرنا جا ٹنز ہے ۔

#### حرام کمائی کی منرمت

حوام کی کمانی نه صوف خود اینے لئے معطانی اور مادی طور برنعقان دو ہوتی اسے معاملہ سے م

منص وظیفے توفقرے رزق کے وظیفے بی درج کرنے کی

على دي وترك يرف يا مدر يها ماين دف زفاديث ماركرمان أي م

(۱) طبرانی اوسط میں حضرت آبی ہریرہ رضی اللہ عندے ناقل ہے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص کو اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ جس مخص کو اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے کہ حمد وشاء میں زیادتی کرے جس محمد وشاء میں زیادتی ہوتواستغفار کرے اور جو تنگد سے ہوتولاحول ولا توق

الابالله العلى العظيم كلور دكر --

رم ) احد ابو داؤد اورا بن ماجه حضرت ابن عباس تصروایت کرتے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جس نے استغفار کو اپناروز مرہ کاور د بنالیاتو خداوند کر میم اس کو ہر تنگی سے چھٹکارا دیتا ہے اور اس کی ہر مصیبت کو دفع کرتا ہے۔ اور ایسے ذرائع سے اس کورزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں میں دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں میں دیتا ہے۔

یں ہوئے۔ پہلی چیرے میں حضور اقدی فداہ روحی نے مسلمانوں کی تین حالتوں کاذکر

كر كم مرتع موقع كا تعليم فراك-

پہلاتووہ نخص ہے جس کو پروروگار عالم نے اپن نعتیں عطافرہائی ہیں اور خلاہر و باطن خوشحال کیا ہے لنذا اس کو تواپنے معم حقیقی کی شکر گزاری اور مدخ کی راہ ۔ کہ مجن

مرے ما رہے۔ تیرا بھارہ روثیوں سے محتاج ہے تواس کودہ چیز عطافرمائی کہ آگر بتوجہ اس پر عمل در آمد کرے تو چند روز میں روثیوں سے بے فکر اور مالا مال ،و جائے مگر سے لوگ بہیں جانتے ہس بوشخص ان مشتبہ چیزوں سے جے گیا اس نے اپنا دین اورا ہرو بچالی اور بوشخص ان مشتبہ چیزوں ہیں پرا گیاجو پر الے گا دہ حرام ہیں مبتل ہوگا ۔ جیسا کہ جروالہ جوابیت رپور کھیں کے بار صح کے بار حرات گا نوائی کم بار سے کی ایک بار صوت کی ایک بار صوت ہے اور بلاشہ ہر با درت ہی ایک بار صوت ہے اور بلاشہ ان کی ایک بار صوت ہیں ۔

مخرط رصم میں ایک ایسا محواہ اگروہ درست ہوتو س راجم در ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اگروہ خراب ہوجا کے در دوہ مگر در است ہوتا ہے۔ ہوتا ہے اور دہ مگر در است مراب ہوجا کے در دہ مگر در است کی سنول مراب کی سنول

حوام کائی بین نخوست و بے برکتی کے علادہ دنیا بین طرح کوح کی پریٹ بنوں اور ذکتوں بین مُبتلا ہونا پراتا ہے ۔ کبھی بیا بیاں اور کبھی تعبار اور نفوں میں مُبتلا ہونا پراتا ہے ۔ کبھی بیا بیاں اور کبھی تعبار اور فیارت رغیرہ فیادات ناجا نزاخ اِجا اِجا اِجا اِجا اِجا کی وجہ سے اِج اور اللّٰہ اُنا لے بہدت ہی باتوں کو معاف فرانا ہے۔ اور ہو جو بی جا نور بی جا نے بین جو تو رہیں ہیں اور اللّٰہ اُنا کے بین اور اُنگر اُنا کے بین اور اُنگر اُنا کے بین اُنا کے اور ہو جا نے بین جو تو رہیں ہیں اور اُنگر کی تھنبیا اخبارا لقبر ریا نصیل سے پرانے کے اس باتھ بیار ہوئے کی تھنبیا اخبارا لقبر ریا نصیل سے پرانے کے ایک باتھ رہا ہوئے کی انتخاب اخبارا لقبر ریا نصیل سے پرانے کے باتھ رہا ہوئے کی انتخاب اخبارا لقبر ریا نصیل سے پرانے کی مراز اوال ہوئے کی انتخاب اخبارا لقبر ریا نصیل سے پرانے کی مراز اور ایک کے باتھ رہا ہوئے کی انتخاب اخبارا لقبر ریا نصیل سے پرانے کی مراز اور ایک کے باتھ کے باتھ کی انتخاب کو باتھ کی کا کھندی کے باتھ کی بیا ہوئے کی کھندی کے باتھ کی بیا ہوئے کی کھندی کے باتھ کی کھندی کے باتھ کی بیا ہوئے کی کھندی کے باتھ کے ب

آسْتَغُفِرًا للهُ العَظِيمَ الكَذِئ لَا إِللهُ الْاهْوَالْى الْاهْوَالْى الْمُوَالِّيُ الْمُوَالِّي الْعَيْدُمُ السَّمُوَاتِ وَالْاَيْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَيْدُمُ وَبِي وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ جَمِيْعِ جُرُفِي وَإِسْرَا فِي عَلَىٰ نَفْسُىٰ وَالْتُكُومِ وَإِسْرَا فِي عَلَىٰ نَفْسُىٰ وَالْتُكُومُ وَإِسْرَا فِي عَلَىٰ نَفْسُىٰ وَالْتُكُمُ وَالْتُهُمِ اللّهُ اللّه

اور تحریر ہے کہ یہ عمل مجرب وصح ہے اور میرے شیخ الشائخ دعفرت شیخ کلیم اللہ جمان آبادی قدس سرہ العزیز نے مرفع شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ جو مخص دوماہ تک بلانانے روز مرہ چار سوبار استغفار ذیل کاور د کرے تو خداتعالی اس کو طلم نافع یامال کثیر دیوے۔ اور فرمایا کہ یہ عمل مجرب ہے۔ وہ استغفار یہ

مَن تَغْفِرُ اللهُ الَّذِي لَا إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيْوُمُ السَّعُفِوْ اللهُ الل

اوریہ جو فرمایا ہے کہ علم نافع یامال کثیر دیوے یہ عامل کی نیت پر مخصر ہے۔ اگر طالب علم ہے تو علم ملے گااور جو طالب مال ہے تو مال ملے گا۔ کیونکہ انما الاعمال بالنیات

(۳) ابوعبدہ فضائل قرآن میں اور حارث بن اسامہ و ابولعیلی الی مستخدت میں اور ابن مردویہ اپنی تغییر میں اور ہے۔ می شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے ہر شب سورہ واقعہ تلاوت کی اس کو فاقعہ جمعی نہ

(۳) ابن مردویہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ واقعہ سورہ غنایعنی دولت مندی کی سورہ ہے اس کوخود بھی پرد حواور اپنی اولا و کو بھی سکھاؤ۔

ف وروں وروں کی درور ہی کا اس سورة ش دربارہ حسول غناوتو تکری اور دفع فقروفاقہ فیسے عجیب اثر ہے اور اس کی حلاوت کے معین طریقے جو بزرگان وین سے منقول ہیں بہت ہیں۔ یہال منجملدان تواعد کے چند قاعذے جو آسان حدث نمردوم سے معلوم ہوا کہ استغفار ایک الی بے بمانعت ہے کہ جس طرح وہ ایک عاصی کے حق میں ذریعہ حصول مغفرت ہے اس طرف ایک تنگد ست اور مصبت زوہ کے حق میں ذریعہ حل مشکلات و ترتی ر زق ہے۔ اس لئے یہ ہردو هم کے اشخاص کے واسطے نعت غیر مترقہ ہے۔ اب رہے صیفہ نے حروثاء واستغفار۔ سوحمد و ثاء میں سب سے اعلیٰ درجہ کی شیج یہ چار کھمات ہیں۔ سجان اللہ والحمد اللہ ولا الہ واللہ الا اللہ واللہ الم

عدی میران استان الدوا مرا الدولان الدولان الدولان الدولان مرافق خدا كنزديد تمام

کلاموں سے افعل اور قاری کے لئے قیامت کے دن محافظ اور باقیات صالحات کے بیں اور استففار میں معمولی استففاریہ -باقیات صالحات کے بیں اور استففار میں معمولی استففاریہ -اَسْتَفْفِوْلُ لِللّٰهُ دَرِقِیْ مِنْ کُلِّنِ ذَنْبُ مِنْ کُلِّنِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ال

اور اَسْتَعُنْفِرُاللهُ الْكَنِى لَآ اِللّهِ الْاَهُ وَالْحَدَّ الْفَيْدُمُ وَا تَوْبُ إِلَيْهِ

اور الله قراغيزي وَثُبُ عَلَى إِلَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ التَّحِيْدُهُ التَّحِيْدُهُ

جن میں ہے بعض کے نزویک آخری تیسری استغفار سب سے بھتر ہاور سیدالاستغفار کے کلمات میں ہیں۔

ایک اور کتاب میں معفرت سطح جلال الدین سیوطی جامع رسالہ ہذا ہے معقول ہے کہ قهم علم اور کثرت مال کے لئے ہرروز نتین مرتبہ بعد نماز صبح کے بیہ استغفار پڑھ لیاکرے۔ کے ہو۔ یہ جس قدر لکھا گیااس کااڑ تجربہ ہے معلوم ہوگا۔ حل مشکلات کے لئے ازبس مغیرے مرابنائے قوم کی توجہ در کارے۔ مسلمانوں کی ابتری کی میں خاص وجہ ہے کہ وہ اپنے اصلی معالجوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ابن مردویہ کی

### 616

ا بن مروبہ کی روایت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کھول کر فرمادیا ہے کہ اپنی اولا د کو بھی سکھاؤ۔ آگہ تعلیم کاسلسلہ چلنارہے اور اس کی بر کات قائم

-077

(۵) طرانی اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پرا آبار اتودہ اٹھ کر (مقام) کعبہ میں آئے اور دور گفت نماز پڑھ کر بالمام ایزدی اس دعا کو بڑھا لیس اس وقت اللہ جل شانہ 'نے دی بھیجی کہ اے آدم! میں نے تیری توبہ قبول کی اور تیرا گناہ معاف کیا اور تیرے علاوہ جو کوئی مجھ سے بذرا یہ اس دعا کے دعا کرے گاتو میں اس کے بھی گناہ معاف کروں گااور وزیا اس کے وروازہ پر تاک تھستی چئی آئے گی اگرچہ وہ اس کو نہ دو کوں گاور وزیا اس کے وروازہ پر تاک تھستی چئی آئے گی اگرچہ وہ اس کونہ دو کھے سکے اور حدیث بھی ہے جس کو ہے۔ بھی نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دعا تھ کوریہ ہے۔

اللَّهُ وَاللَّهُ تَعْلَمُ سَرِيْرَ قِنْ وَعَلائِلَيْ فَاقَبُلُ مَعُلِدَةٍ وَعَلائِلَيْ فَاقْبُلُ مَعُلِدَةٍ و وَ تَعْلَمُ حَاجَتِى فَاعُطِئِ سُوءَ إِنِي وَتَعْلَمُ مَا فِي وَعَنْمِى فَاعْفُولِي دَنْئِي اللَّهُ مَّ إِنِي السَّلَكَ إِيْمَا فَا مِنَا شِرُقَلُمَ وَيَقِينُا صَادِقًا حَتَى اَعُلَمُ إِنَّهُ اللَّهُ مَا كَتَبُتُ فِي وَضِي بِمَا فَسَمُتَ يُصِينُهُ فِي إِلَّا مَا كَتَبُتُ فِي وَيَضِينُ إِلَّا مَا كَتَبُتُ فِي وَيضِي بِمَا فَسَمُتَ

- 3

ف۔ یہ مبارک وعاجس کے سبب سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ

اور بززگان دین کے بحرب ہیں تحریر کر تاہوں تاکہ میرے دینی بھائی اس میں اے کسی کوعمل میں لاکراپنے پیارے نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سچے ارشاد کے موافق فقروفاقہ ہے نجات حاصل کر کے فتی اور مالدار ہوجائیں۔

طریقہ اول برروز بلانا نہ بطریق مداومت بعد نماز مغرب کے سورہ واقعہ شریف کو ایک بار تلاوت کر لیا کرے انشاء اللہ اللہ تعالیٰ فقرو فاقہ ہے۔ میں س

محفوظ رے گا

دوسراطريق جوراقم اوراكثراحباب كالجرب يه ب كه شروع چاند میں جعرات کو بعد نماز مغرب کے سوباریاا کیس یا گیارہ بار درود شریف یڑھ کر چھ مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے بعد ختم کے بدستور در دو شریف پڑھ کے گھڑا ہو جائے۔ ووسرے روز بدستور بعد نماز مغرب کے پانچ بار پڑھے۔ ای طرح دوسری جعرات تک پانچ بار روزانہ پڑھتارہے۔ جب دوسری جعرات آئے توسورہ شریف کو پانچ بار پڑھ کر دور د کو خم کرے۔ اور اول جعرات سے اس وقت تک سورہ شریف کی تلاوت کا ثواب اسے ول میں الله تعالیٰ کی نذر کرے۔ اس سے فارغ ہو کر ای وقت پھر بدستور درود شریف کے بعد چھ بار سورہ شریف کی تلاوت کرے اور بعدہ روز مرہ بدستور تیسری جعرات تک پانج بار روزانه ردهتارے تيسري جعرات كو پانچ بار يره كراس دوسرے ہفتہ کی تلاوت کا تواب بدیہ روح رسول الله صلی الله علیہ وسلم كرك مچراس وقت از سرنوچه بار سوره شریف کی تلاوت کرے اور بعدہ بدستور پانچ بار روزانہ چوتھی جعرات تک پڑھتارے۔ چوتھی جعرات کو سورہ شریف کو پانچ مار الدوت كرك اس تيرے بفت كى الدوت كا ثواب جمع ارواح موسنين اور مومنات کوبدیرکرے۔ پس عمل تمام ہوااس کے بعد دوسرے روزے برابر بیشہ سورہ شریف کوایک بار روزانہ بعد نماز مغرب کے پڑھتا ہے انشاء اللہ بھی فقروفاقه کی مصیبت میں مبتلانه ہو گااور بھشد دنیامیں فارغ البالی اور خوشحالی ہے

 دوئم یہ کہ اس کا قاری اکثر احادیث صحیح کے مواقق مبشر بہجنت ہے۔
مثا شخین میں کشائش امور دیتی و دنیاوی کے واسلے اس سورہ شریف کے
پر صف کے بہت سے طریقے معمولی ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ جو آسان اور
نمایت متندہ اس جگہ تحریر کیاجا آب وہ یہ ہے کہ جب انسان کی بلاغیں جٹلا
ہو یا کوئی حاجت چش آوے تو دفع بلا اور حصول حاجت کے واسلے مغرب و
عشاء کے درمیان میں اس سورہ شریف کو روز مرہ آیک بزار ایک بار تلاوت کر
عشاء کے درمیان میں اس سورہ شریف کو روز مرہ آیک بزار ایک بار تلاوت کر
کانے مطلب کی دعاکیا کرے انشاء اللہ چندروز میں اس کی مراد حاصل ہو

(۸) اجربری کی سند سے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عند سے روایت

کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر ہیں اپنے ورو کا

تمام وقت آپ کے دروو ہیں صرف کروں (توجھے کیا ہے) آپ نے فرمایا کہ
اس حالت میں اللہ تعالی تیرے تمام دینی اور دنیاوی حاجات پوری کرے گا۔
فضائل درود ہیں اگر چہ بہت احادیث وارد ہیں مگر ہے علیہ الرحمت نے صرف آیک فضائل درود ہیں اگر چہ بہت احادیث وارد ہوئی ہے اکتفاکیا ہے۔ اب
مدیث پر کہ کشائش امور دنیوی کے متعلق وارد ہوئی ہے اکتفاکیا ہے۔ اب
در صیف بھائے دورود 'ان ہیں افضل صیفہ وہ ہو التحیات کے بعد بر فماذ
میں پڑھا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے دیگر صدا قسمیں ہیں جو کتب احادیت اور
معمولات بررگان دین ہیں منقول ہیں۔ اگر چہ درود کی ہر قسم مطلب براری
کے واسط بررگان دین ہی منقول ہیں۔ آگر چہ درود کی ہر قسم مطلب براری

اول- منجمله اتسام ہائے موصوف کے صلواۃ تنجینا ہے جو حل مشکلات اور وفع بلیات کے واسطے نمایت مجرب ہے طریقہ اس کابیہ ہے کہ روز مرہ بعد نماز عشاء کے ایک ہزار ہاراگر نہ ہوسکے توجمین سوتیرہ ہاراگراس قدر بھی نہ ہوسکے توسترار پڑھ لیاکڑے۔ انشاء اللہ تعالی کی حاجت میں درماندہ نہ ہوگا۔

أَنْ اللَّهُ وَكُلِّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَكَّدٍ وَعَلَى أَلِ اللَّهُ وَكُلُّ مِلْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ السلام کی خطامعاف ہوئی ضرور قاتل عمل ہے۔ کیونکہ محنت کچھ بھی نہیں اور فوا کد نمایت اعلیٰ ورجہ کے اس سے آسان اور کیار کیب ہوگ۔

(۲) ابو قیم اور خطیب بروایت مالک اور و پلجی مند الفردوس میں حضرت علی رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی جس محض نے روز مرہ سود فعہ کلہ لا اله الاالله الملک لحق المهین کو انا در و بنالیاتو ونیا میں بحالت زندگی اس کو مختاجی ہے امن طبح گا اور (بعد مرگ) وحشت قبرے دل نہ محبرائے گا۔

ف و دنیای شدت اور فقروقاقد کو توجانده محر تعوزی دیر کے داسطے ذرا قبرجیسی ڈراونی خواب گاہ کاخیال کرو کہ جس میں تم ایک

رسی وروی و ب دہ میں روسہ سی ماہے۔ دن بیکسی اور بہری کی حالت میں سلادیے جاؤ گے اور چاروں طرف ہو حشت و پریثانی تم کو تھیر لے گی کوئی آس ہو گانہ پاس- تم ہو گے اور تمہارے اعمال لور قبر کا کونہ تو کیاا ہے ڈھنڈار کھر اور ایسی پروحشت جگہ کے مصائب سے بیچنے کے لئے اس سے زیادہ آسان کوئی اور عمل ہو سکتا

ہادراس میں ہمی صرف می فائدہ شیں بلکہ دنیا کے نفتدال کا بھی۔ لیکن اس پر بھی اگر تمہاری تم ہمتی تم کو بچھے نہ کرنے دے تو تمہاری قسمت۔

ایک اور طریقہ دغوی قائمہ کے لئے جو نمایت مجرب اور ہزرگان وین سے منقول ہوں ہے کہ کلمہ فہ کور مینی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن کو عقیق کے عمینہ پر کندہ کر کے عمینہ کو اعتماری نقوہ میں نصب کرائے واشخہ ہاتھ کی انگی میں پہن کے افشاء اللہ تعالی جب جب ہاتھ میں رہے گی ' مجمی ہاتھ روپ سے خالی نہ رہے گا۔ اور اگر اس کے ماتھ ور دمجی رکھے تو چرکیا کمنا نور عالی نور۔

(2) طبرانی حضرت این مسعود رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ فرمانی حضرت این مسعود رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ فرما یا حضرت سرد العرب والعجم صلی الله علیه وسلم نے کہ جو مخص قل ہواللہ احد آخر تک پڑوسیوں کے گرے دور ہوجائے گا۔

ف۔ واصح ہو کر سورہ قل ہواللہ احد کے فضائل میں بہت ی احادیث سحاح اور دیگر کتب حدیث میں وارد ہیں سب سے بوی فضیات اس سورہ شریف کی ہیں کہ یہ سورۃ تمائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ گویا جس شخص نے تین بار اس سورہ شریف کو تلاوت کیاتو گویاس نے پوراقرآن مجید پڑھ لیا۔

الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَامِنْ جَينُعِ السِّيّاتِ تَرْفَعُنَا بِهَاعِنُكَ كَ آعُلَى الدُّرَجَاتِ وَتُبَلِّعُنَا بِهَا ٱقْصُمَى الْغَايَاتِ مِنْ جَبِيْعِ الْخَايْرَاتِ فِي الْحَيَوٰتِ وَبَعُلْمَ الْمُسَمَّاتِ إِذَّكَ عَلَى كُلِّ شُكُمْعٍ ق لی ایس ط دوم - درود مخفر جوا کثراد گول کامعمول ب ید که جرروز گیاره سوبار ورند جس قدر ہو سکے ورد کرے انشاء اللہ تعالی تمام حاجات پوری ہوں گی وہ بیہ اللهُ مَرْصَلٌ عَلى مُحَمَّدُ وَعَلىٰ الْ مُحَمَّدُ وَبَادِكُ وَسَلِّمْ-غرضيكه درود شريف أيك اليى ببانعت بجوجارى ديني دونياوي مهمات مين بی کار آمد نمیں بلکہ اس کاور وسنت النی ہے بینی خود خداورود بر هتاہے۔ اس لے کلام پاک میں ہم پردرود پر صناواجب کیا گیاہے۔ (٩) طبرانی نے اوسط میں بسند حسن حفزت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میہ دعا پڑھتے تھے۔ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقَكَ عَلَيَّ عِنْكَ كِبْرَ سِينُ وَإِنْفِنظَاعِ عُنْرِيْ. اے پرورو گار میرے برحابے اور آخری وقت میں اپنے رزق کو جھے پر ف- ہے ہانسان کو وسعت رزق کی زیادہ ضرورت برھا ہے میں ہے جو لوگ برهایے کی ناگفتہ بہ حالت سے واقف ہیں ان کو چاہئے کہ دعااور محنت کے ذریعہ سے اپنے بردھا ہے کے وقت کے لئے سامان مہیا کر کیں۔ مزبروظانف واوداد فيترك رساله وسعبت رزق ك وظيفيس برط صف هذارقم أخرمار فمرتمكم الفقيرالفا درى ابى الصارك محدقيفن احمداليسبي وفوى غفرلها س ونقعده مسلم هربها دليوريكتان